

## فهرستِ مضامين

| صفحه نمبر | مضمون                                                          | نمبرشار |
|-----------|----------------------------------------------------------------|---------|
| ۵         | پیش لفظ ڈاڑھی ،مونچھاورسر کے بال کی حدیثیں اورمسائل            | ţ       |
| 9         | سائل                                                           | ٢       |
| 1+        | ڈ اڑھی کے وجوب کے دلائل                                        | . p     |
| 11        | ڈ اڑھی منڈے ہے آل حضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم کی نفرت کا ایک واقعہ | ۴       |
| ım        | ڈ اڑھی کی مقدار                                                | ۵       |
| 14        | ا یک شبه اوراس کا جواب                                         | ۲       |
| ۲٠        | ایک اہم اور ضروری ہدایت                                        | 4       |
| ۲۳        | ضیمہ<br>م                                                      | ۸       |
| 14        | سرکے بالوں کی احادیث اور مسائل                                 | 9       |
| 14        | آ پ کے بالوں کی مقدار                                          | 1•      |
| ٣٢        | بالوں میں تیل ڈ النا ، تنگھی کرنااور ما نگ نکالنا              | 11      |
| ٣2        | رساله کی تالیف                                                 | 117     |

### پیش لفظ

## ڈاڑھی،مونچھاورسرکے بال کی حدیثیں اور مسائل

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لِوَلِيَّهِ والصلوة والسلام على رسوله وآله وصحبِه وعلىٰ جميع امته التي على طريقه وطريق صحابته رضي الله عنهم اما بعد

اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ اس میں جس طرح اعتقادات، عبادات، معاملات اور اخلاق کی تعلیم ہے اس طرح معاشرت بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ ظاہری شکل وصورت، وضع قطع اور لباس کے بارے میں بھی ہدایات اسلام کا حصہ ہیں۔ ایک کامل مسلمان وہی ہوسکتا ہے جو ان تمام تعلیمات اسلامیہ پر کاربند ہو۔ اور سنت کی ہدایت کو اپنائے۔

باطن کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ ظاہر کے ٹھیک نہ ہونے سے ہر شخص کو اسلام میں نقصان کا مشاہدہ ہوسکتا ہے۔ اس لئے ظاہر کوٹھیک کے بغیر اسلام کے کمال کا دعویٰ غلط ہے۔ شریعتِ اسلام نے بالوں کے بارے میں بھی خاص ہدایات دی ہیں۔اس وقت ہمارے زیر بحث ڈاڑھی کا مسکہ ہے۔ ڈاڑھی کے بارے میں سیجے حدیثوں میں متعدد صحابہ کرام سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پاک ارشاد منقول ہے کہ ڈاڑھی کو بڑھاؤ اور مشرکین و مجوں کی مخالف خالفت کرو۔ اور بہ حکم جمہور ائمہ حدیث وفقہ کے یہاں وجوب کے درجہ کا ہے اس کی خلاف ورزی ہے آدمی فاسق ہوجا تا ہے۔ جس کی وجہ سے اس کی امامت ،اذان اورا قامت سب مکروہ ہوجاتی ہیں اور اس کی شہادت ردکر دی جاتی ہے۔ (آئندہ اس کے حوالے آرہے ہیں) اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس حکم کا شریعتِ مطہرہ میں کیا مقام ہے۔

جمہور ائمہ کے یہاں آ دمی کواپنی مُشت سے ایک مُشت ڈاڑھی رکھنا واجب ہے اور بیہ ایک مشت تھوڑی کے نیچے سے دیکھی اور شار کی جائے گی۔اس سے کم کرناکسی کے یہاں جائز نہیں۔

شریعت کے اس تھم میں بڑے فوائد اور مصالح ہیں، جن کی تفصیل کتابوں میں موجود ہے۔ خضراً ہرقوم اور مذہب کا خاص شعار اور خاص علامت ہوتی ہے۔ جبیبا کہ سکھوں، پارسیوں اور انگریزوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے خاص شعائر ہیں۔ اسی طرح ایک حکومت کے مختلف شعبوں کے بھی خاص شعائر ہیں۔ پولس والوں کا اپنالباس ہے، ٹریفک پولس کا الگ لباس ہے، فوج کا الگ ہے۔ ان شعائر اور فوج کا الگ ہے۔ ان شعائر اور علامات کا دیکھنے والوں پر ایک خاص اثر ہوتا ہے اور تاریخ سے ظاہر ہے کہ جس قوم نے اپنے خاص شعار کوچھوڑ دیا وہ اپنامستقل وجود کھوکر دوسری قوموں میں مذم ہوگئ۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو ہر طرف کفروشرک تھا اور مشرکین کے اپنے طور طریقے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی طرف دعوت دے کر جوامت تیار کی وہ تمام قوموں سے ممتاز ایک امت تھی۔ اس امت نے ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا۔ عبادات و عادات سے لے کرشکل وصورت اور لباس و پوشاک میں بھی ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت سے فرمایا تھا لقد کان لکم فی دسول اللہ اسوة حسنة (الاحزاب ۱۲) تمہارے لئے رسول اللہ اسوق حسنة (الاحزاب ۱۲) تمہارے لئے رسول اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے۔ اور اس امت سے اللہ تعالیٰ نے

ا پنے رسول کے ذریعہ یہ کہلوایا تھا قل ان گنتم تحبون الله فاتبعونی (آل عمران ۱۳) کہواگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوتو میرا اتباع کرو۔اوراتباع کہتے ہیں رسول کے نقشِ قدم پر چلنے کو، اس سے معلوم ہو گیا کہ بذریعہ قرآن امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان طور طریقے اور شکل و ہیئت کو اختیار کرنے کا تھم ہے۔جن کو اختیار کرنے کا نبی نے تھم دیا ہے۔ (اس طرح کی مزید آیات قرآن یاک میں موجود ہیں)۔

ید دین اسلام دین فطرت ہے۔ اس میں جن امور کا تھم دیا گیا ہے اسی کو ہرسلیم الفطرت انسان پیندکرےگا۔ اور اسی میں انسان کافا کدہ ہے۔ ڈاڑھی رکھنا اور مونچھوں کو کتر نابھی اسی میں سے ہے۔ اسی لئے بیتمام انبیاء کا طریقہ رہا ہے۔ قرآنِ پاک میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے سراور ڈاڑھی کے بال پکڑے قوہ اون علیہ السلام نے فرمایا۔ لا تأخذ بلحیتی و برأسی (طقیم) اس سے معلوم ہوا کہ ہارون علیہ السلام کے سراور ڈاڑھی کے بال اسے بڑے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پکڑلیا۔ حدیث پاک میں دس چیز وں کو فطرت سے قرار دیا گیا ہے۔ (تر ذی جلد ۲، صفحہ السلام نے ان کو پکڑلیا۔ حدیث پاک میں دس چیز وں کو فطرت سے قرار دیا گیا ہے۔ (تر ذی جلد ۲، صفحہ السلام نے الشدی وسلم جلد ا، صفحہ کہ یہ چیز یں انبیاء کرام کی سنت سے ہیں۔ ان میں اعفاء کے یہ اور قص شارب بھی ہے۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلویؓ نے اس میں بیصلحت بیان فر مائی ہے۔

ڈاڑھی کی نوعیت ہے کہ اس سے چھوٹے اور بڑے کی تمیز ہوتی ہے۔ اور وہ مردوں کے لئے شرف اور جمال ہے اور اس سے ان کی مردانہ ہیئت کی شمیل ہوتی ہے اور وہ سنتِ انبیاء ہے۔ اس کا رکھنا ضروری ہے۔ اور اس کا صاف کرنا مجوس و ہنود وغیرہ اکثر غیر مسلم قو موں کا طریقہ ہے۔ نیز چونکہ بازاری قسم کے اور نیجی سطح کے لوگ عموماً ڈاڑھیاں نہیں رکھتے اس لئے ڈاڑھیاں نہیں رکھتے اس لئے ڈاڑھیاں نہرکھنا گویا اپنے کو انہیں کی صفوں میں شامل کرنا ہے۔

(معارف الحديث جلد ٣٠ صفحه ٦٢ بتوسط دُّاارْهي اورابنياء كي سنتين صفحه ١٢٩)

ڈاڑھی منڈانے میں ایک خرابی ہے تھی ہے کہ غیر سلمین کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے اور حدیث پاک میں آیا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم (ابوداؤد صفحہ ۵۵۹ باب فی لبس الشہرة) جو جس قوم کے مشابہ ہوا، وہ انہی میں سے ہے۔ بیشر بعت کا بہت بڑا اصول اور ضابطہ ہے جس سے بہت سے مسائل نکلتے ہیں۔

دوسری ایک خرابی بیجی ہے کہ ڈاڑھی منڈوانے سے عورتوں کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے کہ ان کوڈاڑھی نہیں ہوتی ۔ حدیث میں آیا ہے لعن رسول اللہ صلبی اللہ علیہ وسلم المحتشبھین من الرجال بالنساء و المحتشابھات من النساء بالرجال (بخاری جلام ہف ۸۷۸ کتاب اللباس) یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت بھیجی جوعورتوں کی مشابہت اختیار کریں۔ (اعدادن اللہ من مشابہت اختیار کریں۔ (اعدادن اللہ من لعنہ الرسول علیہ السلام)

الله تعالی نے فطرةً مردوں اور عورتوں میں بیفرق اور امتیاز رکھا ہے جولوگ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اور تغییر خلق الله خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اور تغییر خلق الله کررہے ہیں۔ الله تعالی فرماتے ہیں فسطرة الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لحلق الله ۔ (الروم ۳۰) الله کے خلق کومت بدلو۔

ایک مسلمان کے لئے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اُسوہ ہی مر مٹنے کے لئے کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاڑھی مبارک ایسی تھی قد ملأت لحیتهٔ ما بین هذه المی هذه قد ملأت نحره۔ (شائل ترندی صفحہ ۲۸ آخری باب) یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاڑھی مبارک سینہ کو بھر ہے ہوئے تھی دائیں سے بائیں تک مسلم شریف میں ہے کہ آپ کے ڈاڑھی کے بال بہت سے (مسلم جلد ۲، صفحہ ۲۵۹) اور شائل ترندی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھنی ڈاڑھی والے تھے۔ (شائل صفحہ ۲) محبت کی کچھ جھلک دل میں ہوتو یہی تصور کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے مشابہت ہورہی ہے اتباع کے لئے کافی ہے۔ واللّه یقول الحق و ھو یھدی السبیل۔

فضل الرحمٰن اعظمی ۹ رذی الحجه ۱<u>۳۱</u>۳ه ۹ رمتی ۱<u>۹۹۵</u>ء بروزمنگل فناوی دارالعلوم دیوبند مدلل وکممل میں ہے۔

فتوی نمبر (۹۲۷) جومسلمان ڈاڑھی منڈ واتے ہیں یا ایک مشت سے کم کتر واتے ہیں وہ فاسق ہیں۔ان کے پیچھے نماز مکروہ ہے۔

فتوی نمبر (۹۳۵) وہ (ڈاڑھی منڈ اشخص) فاسق ہے اور فاسق کی امامت جیسے فرائض میں مکروہ تحریکی ہے۔تراوی کمیں بھی مکروہ ہے۔ (ایضا جلد ۳، سفحہ ۲۲۲)

احسن الفتاویٰ میں مفتی رشید احمد لدھیا نوی مدخلاۂ لکھتے ہیں۔

ڈاڑھی منڈ انے یا کتر انے والا اور انگریزی بال رکھنے والا فاسق ہے اس کئے اس کی اذان وا قامت مکرو ہُ تحر کی ہے۔اس کی اذان کااعادہ مستحب ہے۔ا قامت کانہیں۔
(احسن الفتاویٰ جلد ۲، صفحہ ۲۸۲)

الدرالخاريس مه واما الاخذ منها وهى دون ذالك كما يفعله بعض المعاربة و مخنثة الرجال فلم يُجِه احد و آخُذُ كُلِهًا فعل يهود الهند ومجوس الاعاجم (الدرالخارم الثاى جلد ٢ صفح ١٢٣ رشيدي)

لیمنی ڈاڑھی کو ایک مُٹھی سے کم کرنا جیسا کہ مغرب کے بعض لوگ اور مخنث قسم کے مرد کرتے ہیں اس کوکسی نے جائز قرار نہیں دیا۔اور پوری ڈاڑھی لے لینا یہ ہندوستان کے یہودیوں اور عجم کے مجوسیوں کافعل ہے۔

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ ڈاڑھی کو منڈ وانا اور ایک مشت سے کم کرانا بید دونوں کسی کے بیہاں جائز نہیں۔اس مسئلہ پر جپاروں فقہ کے بیہاں جائز نہیں۔اس مسئلہ پر جپاروں فقہ (حنفی ، مالکی ،شافعی ، منبلی ) کے علماء متفق ہیں۔(امنہل الغرب المورود فی شرح سنن ابی داؤ دجلدا ،صفحہ ۱۸۷) ابن حزم ظاہری نے ڈاڑھی رکھنے کوفرض کہا۔

(امحلی جلد ۲،صفحہ ۲۲۰)

جاروں فقہ کے علماء کی عبارتیں حضرت شخ الحدیث مولا نا محمد زکریاً کی کتاب' ڈاڑھی کا

وجوب ٔ اور مولا نامفتی سعید احمد پالنپوری کی کتاب 'ڈاڑھی اور انبیاء کی سنتیں ٔ اور مفتی محمد شفیع دیو بندیؓ کی کتاب 'جواہرالفقہ 'میں ملاحظہ کی جاسکتی ہیں۔

## ڈاڑھی کے وجوب کے دلائل

بیتمام علاء کرام کم از کم ایک مشت ڈاڑھی رکھنے کوفرض یا واجب اوراس کے کم کرنے کو حرام اس کئے کہتے ہیں کہ یہی فطرتِ الٰہی ہے اور تمام انبیاء کیہم السلام کاطریقہ ہے اور ہمارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تاکیدی حکم صا در فر مایا ہے۔ آپ نے اور آپ کے تمام صحابہ نے اس کی منڈ وانے والے کافروں سے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے سخت نفرت فرمائی ہے۔ اور ڈاڑھی منڈ وانے والے کافروں سے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے سخت نفرت فرمائی ہے۔ ان کی طرف دیکھنا بھی پہند نہیں فر مایا۔ چندا حادیث ملاحظہ ہوں۔

ا ـ ابن عمرٌ عصر وایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔ خالفو المشرکین و قِروا اللحی مشرکین کی مخالفت کرو اور ڈاڑھی کو بڑھاؤ۔ (بخاری کتاب اللباس جلد ۲، صفحہ ۸۷۵)

۲۔ حضرت ابو ہر ریڑ ہے روایت ہے کہ فر مایا رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلّم نے مونچھوں کو کا ٹواور ڈاڑھی کولٹکا وُ، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ (مسلم جلدا ،صفحہ ۱۲۹ طبع پاکتان) مجزّو الشوار ب وار خوا اللحیٰ خالفوا المہجوس۔

سے حضرت عائش سے روایت ہے کہ حضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔ عشب من المفطرة دس چیزیں فطرت سے ہیں۔ قبص الشبار ب واعفاء الملحیة اللی آخر المحدیث مونج بھوں کوکا ٹنااور ڈاڑھی کو ہڑھانا (جس میں شامل ہے)۔ (مسلم جلدا ہفیہ ۱۳۹) معتج ابوعوانہ میں فطرت کے بجائے سنت کالفظ ہے۔ (فخ الباری جلد ۱۰ ہفیہ ۲۷۹) ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت بھیجی ہو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں۔ اور ان عورتوں پر بھی جومردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو گھروں سے نکال دو۔ (بخاری جلد ۲ ہفیہ ۲۵۸)

اس معنیٰ کی روایتوں سے ائمہ مجتہدین اور فقہاء کرام نے وجوب کو سمجھا اس لئے کہ صیغہ امر وجوب کے لئے ہوتا ہے جب کہ اس سے پھیرنے والا کوئی قرینہ نہ ہو اوریہاں کوئی قرینہیں۔

امام نووی مسلم شریف کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اعفاء کا مطلب ہے زیادہ کرنا اور یہی مطلب ہے دوسر ہے لفظ اُر نُحُو ا کا اور فارس کے لوگوں کی عادت تھی ڈاڑھی کو کا ٹنا۔ شریعت نے اس سے منع کر دیا۔ (شرح مسلم جلدا، صفحہ ۱۲۹) پھرنو وگ نے یہ بھی لکھا ہے کہ روایتوں سے پانچ کلمات حاصل ہوئے۔ ان سب کے معنی یہ ہیں کہ ڈاڑھی کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ (جلدا، صفحہ ۱۲۹)

حافظ ابن حجر نے بھی شرح بخاری میں لکھا کہ مجوس اپنی ڈاڑھیاں کاٹنے تھے اور بعض منڈواتے بھی تھے۔حدیث میں انہی کی مخالفت کا حکم ہے۔ (فتح الباری جلد ۱۰مفحہ ۲۸۸)

د یکھئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پرتمام تا بعین اور صالح مؤمنین نے مل کیا کسی سے اس کے خلاف مروی نہیں۔ بلکہ نہ رکھنے پرنگیر اور وعید مروی ہے اس لئے یہ حکم واجب ہوا۔ حدیث نمبر ۴ سے معلوم ہوا کہ جو ڈاڑھی منڈ اکر عور توں کے مشابہ ہوا وہ بزبانِ رسالت ملعون اور خدا کی رحمت سے دور ہوا۔ اور جس گناہ پر لعنت کی وعید ہوتی ہے وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے اس لئے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور جو کبیرہ کا مرتکب ہووہ فاست یعنی خدا کے حکم اور اطاعت سے خارج ہوتا ہے۔ اور فاست کی شہادت بھی رد ہوجاتی ہوتا ہے۔ اور فاست کی شہادت بھی رد ہوجاتی ہوتا ہے۔ اس لئے مفتیان کرام نے وہ فتاوی دیے جو شروع میں ندکور ہوئے۔ (اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کواس لعنت سے بیائے )۔ آمین

### ڈاڑھی منڈ ہے ہے آل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت کا ایک واقعہ

حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بہوا قعہ ذکر کیا ہے۔ کہ کسریٰ کے نائب باذَ ان نے اپنے دوآ دمی حضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے تھے کہ حضرت کو (نعوذ باللہ) گرفتار کرکے لائیں جب یہ دونوں بہنچے تو ان کی ڈاڑھیاں منڈی ہوئی اور مونچھیں کمبی تھیں۔ حضرت کرکے لائیں جب یہ دونوں بہنچے تو ان کی ڈاڑھیاں منڈی ہوئی اور مونچھیں کمبی تھیں۔ حضرت

صلی اللّه علیه سلم نے ان کی طرف دیکھنا بھی بیندنہیں فر مایا اور پوچھا کہتم کوس نے ایسا کرنے کو کہا۔ ان دونوں نے کہا ہمارے رب یعنی کسری (شاہ ایران) نے ۔ آپ صلی اللّه علیه ولم نے فر مایا لیکن میرے رب نے مجھے تھم دیا کہ میں ڈاڑھی بڑھاؤں اور مونچھیں کٹاؤں۔ (البدایہ والنہایہ جلد ہم، صفحہ کئی کتابوں میں بھی بیوا قعہ فدکور ہے۔

' تنبیبہ(۱): دیکھئے کا فرہونے کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن پرنکیر فر مائی ادر اُن کی صورت دیکھنا پسند نہیں فر مایا۔ایک مسلمان آپ کے نام کا کلمہ پڑھنے والا اور آپ کی محبت کا دم بھرنے والا امتی جب ایسا کرے گا تو آپ کوکس قدرنا گواری ہوگی۔سوچواورغور کرو۔

قبر میں تین سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا ما تقول فی ہذا الوجل بعض علاء کے بقول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ پیش کر کے یہ بوچھا جائے گا۔ ایک ڈاڑھی منڈ اشخص اپنا چہرہ کس طرح حضرت کے سامنے پیش کرے گا۔ اگر آپ نے بوجہ نا گواری اپنا چہرہ پیش کرے گا۔ اگر آپ نے بوجہ نا گواری اپنا چہرہ پیش کرے گا۔ اگر آپ نے بوجہ نا گواری اپنا چہرہ پیش کرے گا۔ اگر آپ نے بوجہ نا گواری اپنا چہرہ پیش کرے گا۔ اگر آپ نے بوجہ نا گواری اپنا چہرہ کے سامنے پیش کرے گا۔ اگر آپ نے بوجہ نا گواری اپنا چہرہ کے سامنے پیش کرے گا۔ اگر آپ نے بوجہ نا گواری اپنا چہرہ کے سامنے پیش کرے گا۔ اگر آپ نے بوجہ نا گواری اپنا چہرہ کے سامنے پیش کرے گا۔ اگر آپ نے بوجہ نا گواری اپنا چہرہ کے سامنے پیش کرے گا۔ اگر آپ نے بوجہ نا گواری اپنا چہرہ کے بیٹور کے بیٹو

میدان حشر میں بھی سامنا ہوگا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بہر حال مخاج ہیں۔ اگر وہاں بھی حضرت نے اپنا چہرہ مبار کہ بھیر لیا یا پوچھ لیا کہ میر سے طریقہ میں تم کو کیا خرابی نظر آئی تھی اور کفار ومشرکین کے طریقہ میں کیا خوبی نظر آئی تھی کہتم نے میری می صورت نہیں بنائی بلکہ میرے دشمنوں کی سی تو آدمی کیا جواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ تچی تو بہ کی تو فیق عطا فر مائے اور ہم کو پوری زندگی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشِ قدم پر گذار نے کی تو فیق عطا فر مائے۔ (آمین)

تنبیہ (۲): بہت سے گناہ جیسے زنا، لواطت، شربِ خِمر، جھوٹ، چوری ایسے ہیں کہ جب تک آ دمی ان کامر تکب ہوتا ہے اس وقت تک گنہگار رہتا ہے۔ جب باز آ جاتا ہے تو گناہ کافعل بھی ختم ہوجا تا ہے۔ لیکن ڈاڑھی کٹانایا منڈ اناایسا گناہ ہے کہ جب تک آ دمی تو بہنہ کر ہے اور شرعی ڈاڑھی نہ رکھے اس وقت تک اس کا گناہ قائم اور باقی رہتا ہے۔ عبادت کر رہا ہے تب بھی گنہگار ہے۔ سور ہا ہے، یا کھائی رہا ہے اس وقت بھی اس کا یہ گناہ قائم اور باقی ہے۔ د کیھئے کیا خبیث گناہ ہے۔ سور ہا ہے، یا کھائی رہا ہے اس وقت جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کونفرت تھی اگر اللہ تعالیٰ بھی ہے۔ ملاقات کے وقت جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کونفرت تھی اگر اللہ تعالیٰ بھی

بندے کی طرف تو جہ نہ فرمائیں تواہیے بندے کی عبادات بھی قبولیت کا مقام نہ حاصل کرسکیں گ۔ پھرآخرت کا کیا حال ہوگا؟ سوچنے اورغور کرنے کی بات ہے۔ (ماخوذ از ڈاڑھی کا وجوب)

ایک واقعہ:- مرزاقتیل ایک فارس شاعر گزرے ہیں۔انہوں نے معرفت اور عکمت کے اشعار بھی کے ہیں۔ایک ایرانی شخص ان کے اشعار پڑھ کرمغتقد ہو گیا اور ملاقات و زیارت کے لئے حاضر ہوا۔ سمجھا کہ بہت بڑے بزرگ ہوں گے۔ جب پہنچا تو دیکھا کہ مرزا صاحب ڈاڑھی مونڈ رہے ہیں۔اُس ایرانی نے تعجب سے پوچھا۔ آپ ڈاڑھی مونڈ رہے ہیں؟ مرزانے کہا۔ہاں اپنی ڈاڑھی مونڈ رہا ہوں لیکن کسی کا دل زخی نہیں کر رہا ہوں۔اس ایرانی نے فوراً جواب دیا کیوں نہیں! آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل زخی کررہے ہیں۔یہن کرمرزا صاحب بیہوش ہوگئے۔ہوش آیا تو فارس میں یہ شعرکہا۔

جزاك الله كه چشم باز كر دى مرا باجانِ جاں همراز كر دى جزاك الله كه چشم باز كر دى مرا باجانِ جاں همراز كر دى جبكا مطلب بيہ كه تمهاراشكريدكم نے ميرى آئكھ كول دى اور مجھ ميرے قلب كى روح تك پہنجاديا۔ يعنى بات سمجھادى۔ (دُارْھى كاد جوب حفرت شخ محرزكريًّا)

### ڈاڑھی کی مقدار

ڈاڑھی کی وہ مقدار کیا ہے جس پڑمل کر لینے سے واجب ادا ہوجا تا ہے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔

(۱) ایک جماعت بیکہتی ہے کہ ڈاڑھی کی کوئی مقدار نہیں۔ جتنی بھی بڑی ہوجائے اس کو ہاتھ نہ لگایا جائے اور نہ کاٹا جائے ۔ ان کی دلیل بیہ ہے کہ احادیث میں مختلف الفاظ آئے ہوئے ہیں ان سب کا حاصل بیہ ہے کہ ڈاڑھی کوچھوڑ دیا جائے کہ بڑھتی رہے۔ اور کسی حدیث سے اس کو کاٹنا اور چھوٹا کرنا آں حضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ امام نووی ہی کھتے ہیں کہ یہی الفاظ حدیث کے ظاہر کا تقاضا ہے اور اسی کی علماء کی ایک جماعت قائل ہے۔ اُن میں شوافع بھی ہیں اور

(۲) دوسری جماعت کہتی ہے کہ احادیث کا مقصد یہیں ہے کہ ڈاڑھی کو بالکل ہاتھ نہ لگا جائے اگر چہ بہت بڑی ہوجائے بلکہ احادیث کا منشاء یہ ہے کہ اتنی بڑی ہوجائے کہ مجوس کی فالفت ہوجائے جومنڈ اتے اور چھوٹی کراتے تھے۔اس لئے اس جماعت سے کچھلوگ یہ کہتے ہیں۔ (انہی میں احناف بھی ہیں) کہ ایک مٹھی سے زائد ہو جائے تو کا ب دی جائے۔ان کی دلیل یہ ہے کہ مرفوع احادیث کے داوی حضرت ابن عمر اور ابو ہریر اللہ ہو جائے ورحضرت عمر سے یہ مروی ہے کہ یہ حضرات مٹھی سے زائد کو کا بی حدیث کے معنی کو اچھی طرح سے کہ یہ حضرات مٹھی سے زائد کو کا بے دینے کے منشاء کو ہم معلوم کر سکتے ہیں۔

امام بخاری کار جحان بھی یہی معلوم ہوتا ہے باب تقلیم الاظفار میں مرفوع حدیث (جس میں ڈاڑھی کوچھوڑنے اورمونچھ کومبالغہ سے کاٹنے کا ذکر ہے ) ذکر کرنے کے بعد ابن عمر گا یفعل فیس ڈاڑھی کوچھوڑنے اورمونچھ کومبالغہ سے کاٹنے کاذکر ہے اور جوز ائد ہوتی اس کو کاٹ دیتے۔ ذکر کیا ہے کہ جب جج یا عمرہ کو جاتے تو اپنی مٹھی کو پکڑتے اور جوز ائد ہوتی اس کو کاٹ دیتے۔ (بخاری جلد ۲ ہفے ۵۷۵)

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ ظاہر ہیہ ہے ابن عمر جج وعمرہ کے ساتھ کم کرنے کو خاص نہیں سبجھتے تھے بلکہ وہ اعفاء کا مطلب ہیہ لیتے تھے کہ ڈاڑھی بڑھائی جائے کیکن اتی نہیں کہ ڈاڑھی کے بڑھنے سے آدمی کی صورت بُری معلوم ہونے لگے۔ پھر حافظ نے طبری کا کلام نقل کیا جس میں ابن عمر وابو ہر ریں اور حضرت عمر کا فعل مذکور ہے۔ (جو مطلق ہے جج وعمرہ کی قید نہیں) ابن عمر وابو ہر ریں اور حضرت عمر کا فعل مذکور ہے۔ (جو مطلق ہے جج وعمرہ کی قید نہیں)

بعض حضرات میہ کہتے ہیں کہ ڈاڑھی کو ہاتھ نہیں لگانا جا ہے ، ہاں جج یا عمرہ کے وقت لینی ایک قبضہ کے بعد کاٹ سکتے ہیں۔ طبری نے اس قول کو ایک جماعت سے قتل کیا۔ ابو داؤد میں حضرت جابر سے سندھن سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم سبال کو (لمبی ڈاڑھی کو) چھوڑ دیتے تھے مگر جج یا عمرہ میں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نسک (جج وعمرہ) کے وقت کم کرتے تھے دوسرے وقت میں نہیں۔ طبری نے عطاء کا قول اختیار کیا ہے۔ حسن بھری اور عطاء سے یہ منقول ہے کہ ڈاڑھی کے طول وعرض سے بچھ کاٹ سکتے ہیں کیکن زیادہ نہیں۔ طبری نے اس کے لئے ترفذی کی روایت سے استدلال کیا ہے جس میں یہ فد کور ہے کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ڈاڑھی کے طول و عرض سے بچھ لیتے تھے۔ (ترفدی جلد ۲، صفحہ ۱۰۵) کیکن ترفدی کی بیہ روایت بہت ضعیف ہے، استدلال کے لائق نہیں۔ اس لئے صحابہ کرام کے فعل سے استدلال مناسب ہے اور ترفذی کی روایت صرف تا سکہ کے لئے پیش کرنا چاہئے۔ اور صحابہ کفعل میں قبضہ کی قید فد کور ہے۔ دوسری طرف امام نووگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پہلا قول بہتر ہے اس لئے کہ احادیث صحیحہ میں ڈاڑھی کو چھوڑ نے کا حکم ہے۔ اس لئے مختار ہے کہ بالکل اس سے تعرض نہ کیا جائے۔ حافظ ابن جمر کہتے ہیں کہ فووی کی مرادشا یہ غیرنسک میں ہے اس لئے کہ امام شافئ نے یہ تصریح فرمائی ہے کہ ذیک ہیں تھور کی فرمائی ہے کہ ذیک ہیں تھور کر کرانا) مستحب ہے۔

تنبیہ: اس بوری بحث سے بیظا ہر ہے کہ ایک قبضہ سے کم کرنے کے قول میں ُنجائش نہیں۔ بعض کتابوں میں کھا ہے کہ ایک قبضہ ڈاڑھی مسنون ہے۔ (درمخارجلد ۲،صفحہ ۱۲۳رشیدیہ)

اس کامطلب بنہیں ہے کہ ڈاڑھی رکھنا واجب نہیں ہے صرف سنت ہے، نہ رکھا تب بھی کوئی حرج نہیں۔ ایساسمجھنا بڑی غلطی ہے۔اس لئے کہ اس کے بعد ہی وہ بات مذکور ہے جو پہلے ذکر ہوئی کہ ایک قبضہ سے کم کرنا جا کرنہیں۔ یہ بعض مغاربہ اور مخنثۃ الرجال کافعل ہے۔الخ

F

اس لئے اس عبارت کا شیحے مطلب یہ ہے کہ ایک قبضہ کے بعد کا ٹ دینا سنت ہے۔ یعنی ڈاڑھی رکھنا جو واجب ہے وہ ایک قبضہ سے ادا ہوجا تا ہے۔ اس واجب کو ادا کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ صرف ایک قبضہ ہو، اس سے زائد کو کاٹ دے۔ یہ ہاس عبارت کا مطلب جو اعفاء لحیہ کے وجوب کے خلاف نہیں ۔ لیکن یہ دعویٰ کہ ایک قبضہ کے بعد کاٹ دینا سنت ہے۔ دلیل کا مختاج ہے کسی مرفوع حدیثِ قولی یا فعلی سے اس کا ثبوت نہیں ۔ ترمذی کی حدیث قابلِ دلیل کا مختاج ہے کسی مرفوع حدیثِ قولی یا فعلی سے اس کا ثبوت نہیں ۔ ترمذی کی حدیث قابلِ استدلال نہیں ۔ اس میں عمر بن ہارون بہت ضعیف راوی ہے۔

اور اس میں قُبضہ کا لفظ بھی نہیں۔ اسی لئے امام شانعیؓ نے نسک میں صرف مستحب کہا

کمام نہ کہ سنت اور امام بخاریؒ نے جوروایت حضرت ابن عمرؓ کی ذکر کی ہے اس میں بیہ ہے کہ جج یا عمرہ کے وقت ایسا کرتے تھے۔ اور ابن عمرؓ ایک سال جج کرتے اور دوسرے سال عمرہ (بخاری صفحہ کے معلوم ہوا کہ سال میں ایک دفعہ ایسا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ بعد میں ایک قُبضہ سے ذاکد ہو جاتی رہی ہوگی۔ اور اگر بیہ مانا جائے کہ بغیر جج وعمرہ کے بھی ایسا کرتے ہیں جسیا کہ طبری کی روایت کی وجہ سے حافظ کار بھان ہے۔ تو بھی صحابہ کے فعل سے سنیت نابت نہیں ہو سکتی بلکہ ظاہر حدیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے بدرجہ استثنا مان کر رخصت اور اجازت ہی ثابت ہو مکتی ہے تی جاس کئے یہ کہنا مناسب ہوگا کہ ایک قبضہ کے بعد کا ف سکتے ہیں۔ شاہ محمد اسحاق محدث دہلویؓ کے نزد یک ایک قبضہ کے بعد بھی نہ کا شاہ اول ہے۔

(حاشیۃ نہ کی ایک قبضہ کے بعد بھی نہ کا شاہ اول ہے۔

(حاشیۃ نہ کی جاری کے بعد بھی نہ کا شاہ اول ہے۔

(حاشیۃ نہ کی جاری کے بعد بھی نہ کا شاہ اول ہے۔

(حاشیۃ نہ کی جاری کے بعد بھی نہ کا شاہ اول ہے۔

بعض لوگوں نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ ایک قبضہ کے بعد کاٹ دیناوا جب ہے۔ یہ تول بھی صحیح نہیں جب سنیت ثابت ہوتی تو وجوب کہاں سے ثابت ہوگا۔ اس لئے ان کے کلام میں وجوب کوثبوت کے معنی میں لینا چاہئے۔ اور بعض لوگوں نے بجب کے بجائے یُجِبُ نقل کیا ہے۔ وجوب کوثبوت کے معنی میں لینا چاہئے۔ اور بعض لوگوں نے بجب کے بجائے یُجِبُ نقل کیا ہے۔ (درمخاراورشامی جلد ۲، صفحہ ۱۲۳)

اس طرح ہے کہنا بھی صحیح نہیں کہ ڈاڑھی کی کوئی مقدار نہیں۔جس کوآپ ڈاڑھی سمجھ لیس وہ ڈاڑھی ہے۔(اس طرح کی بات مودودی صاحب نے کھی ہے۔ان کی کتاب رسائل ومسائل میں یہ بات مذکور ہے)

اسلئے کہ شریعت نے ڈاڑھی کوچھوڑنے کا حکم دیا ہے تا کہ وہ بڑھے۔اگر ابن عمرؓ وغیرہ صحابہ کے افعال نہ ہوتے تو ایک مشت کے بعد بھی کا ٹے کی اجازت نہ ہوتی لیکن ان افعال کی وجہ سے ایک قبضہ کے بعد کا سے کہ کرنے کا کوئی ثبوت نہیں۔اس لئے وہ ایک قبضہ کے بعد کا سے کی اجازت ہوگئی۔ایک قبضہ سے کم کرنے کا کوئی ثبوت نہیں۔اس لئے وہ عدم جواز کے تحت ہے۔ ابوالاعلی مودودی صاحب کی بات اجماعِ علماء کے خلاف ہے۔اس لئے متعدد علماء نے حتی کہ جماعتِ اسلامی کے لوگوں نے بھی ان کی تر دید کی ہے۔ ا

حضرت صلی اللّٰدعلیه وسلم کی ڈاڑھی گھنی اور کثیرتھی کمامر اور خلفائے راشدین کی ڈاڑھیاں

بھی گھنی اور بڑی تھیں اور ڈاڑھی شعارِ اسلام بھی ہے اس لئے اس کونمایاں ہونا جا ہے اس لئے اس کونمایاں ہونا جا ہے اس لئے ہم کرعلاء کے بزد کیا ایک قبضہ کے بعد کا ٹنا جا ہے یا کاٹ سکتے ہیں۔ کاٹنا جا ہے یا کاٹ سکتے ہیں۔

دوسری جماعت کہتی ہے کہ صرف جج یا عمرہ میں کاٹیں۔اس کے بغیر نہیں۔تیسری جماعت کہتی ہے کہ ایک قبضہ کے بعد میں بھی نہ کاٹیں الابیہ کہ بہت بڑی ہوجائے جس کی وجہ ہے آدمی کا فداق اُڑا یا جائے تب تھوڑی ہی کاٹ دیں اور چوتھی جماعت کہتی ہے کہ سی حال میں بالکل ہاتھ نہ لگائے۔اسی کو نووی ،شوکانی وغیرہ نے اختیار کیا ہے۔ بیلوگ صحابہ کرام ابن عمر وغیرہ کے فعل کو تخصیص کے درجہ میں نہیں مانتے۔احناف نے پہلے قول کو اختیار کیا اور قبضہ کے بعد کاٹنے کے قائل ہوئے۔ بیلوگ ابن عمر وغیرہ کے فعل کو خصیص مانتے ہیں۔اس سے رخصت ثابت کرتے قائل ہوئے۔ بیلوگ ابن عمر وغیرہ کے فعل کو خصیص مانتے ہیں۔اس سے رخصت ثابت کرتے ہیں۔یہ قول سب سے مناسب معلوم ہوتا ہے۔واللہ اعلم بالصواب۔

مسکلہ: عنفقہ (لیعنی ڈاڑھی بچہ) جو بال نیچے کے ہونٹ کے نیچے درمیان میں تھوڑی کے او پر ہوتے ہیں اوران کوعنفقہ کہتے ہیں وہ بھی ڈاڑھی کے حکم میں ہیں اُن کا مونڈ نایا کتر نابھی حرام اور بدعت ہے۔ (فیض الباری جلد ہم، صفحہ ۱۳۸۰ اور ڈاڑھی اور انبیاء کی سنیں صفحہ ۲۱) بخاری شریف میں ہے کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈاڑھی بچہ کے بال سفید تھے۔ (جلدا صفحہ ۵۰۲) اس سے معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈاڑھی کی طرح یہ بال بھی محفوظ تھے۔

### ابك شبهه اوراس كاجواب

سوال: - ایک شبهه به پیش کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم میں ڈاڑھی کا مسکه بیان نہیں ہوا۔ اسلام میں اگراس کی اہمیت ہوتی تو قرآن میں بیمسکه بیان ہونا چاہئے تھا۔

جواب: - بیکہنا کر آن میں ڈاڑھی مذکور نہیں ۔ سیجے نہیں ۔ سورۃ طید میں موی وہارون علیہاالسلام کے قصہ میں یا بنؤم لاتأ خذ بلحتیہ ولا بو اسی (طله ۹۴) آیا ہے۔ جس میں یہ مذکور ہے کہ موی علیہالسلام نے ہارون علیہالسلام کی ڈاڑھی اور سرکے بال کو پکڑلیا تو حضرت ہارون

علیہ السلام نے بیفر مایا کہ اے میرے بھائی میری ڈاڑھی اور سر (کے بال) کومت بکڑیے۔اس سے معلوم ہوا کہ سراورڈ اڑھی کے بال اتنے بڑے تھے کہ موئی علیہ السلام نے ان کو ہاتھ سے بکڑلیا تھا۔اس سے نبی ہارون علیہ السلام کی لمبی ڈاڑھی کا پہتہ چلا۔

اورسورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کیہم الصلوٰۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا جن میں ہارون علیہ السلام بھی ہیں۔ پھر آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا۔ او لئك المذیب هدی اللہ فبھد هم اقتدہ۔ (انعام ۱۹) لیعنی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے۔ آپ ان کی ہدایت اور سیرت کا اتباع کریں۔ اس میں ہارون علیہ السلام کا اتباع ان کی قرارہ ہے۔ اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ما مور ہوئے تو امت بھی لامحالہ اس کی مامور ہوئی۔ اس طرح یہ مسئلة تر آن میں بھی فدکور ہے۔

نیز اللہ تعالیٰ نے شیطان کی ہے بات قرآن پاک میں نقل فرمائی۔ وَ لَا مُونَّهُمُ فَلَیُغیّرُونَ خَلُقَ الله ۔ (النساء۱۱۹) کہ میں لوگوں کو حکم دول گا تو وہ اللہ کے خلق کو بدلیں گے۔ چنا نچہ وہ لوگوں کو تغییر خلق اللہ میں تغیر کرتے ہیں۔ اسی تغیر کو نغیر خلق اللہ میں تغیر کرتے ہیں۔ اسی تغیر میں واٹر کھی کو مونڈ نا اور ایسا تصرف کرنا بھی داخل ہے جس کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اجازت نہیں دی۔ اس طرح بھی یہ مسئلہ قرآن میں مذکور ہے۔ خلق اللہ سے اس آیت کریمہ میں کیا مراد ہے؟ تو مفسرا بن جربر طبری نے دواحتال ذکر کئے ہیں۔

ا۔جسمانی تغبیر جیسے حصّی کرنا۔ یا جانوروں کے کان کا ٹنایابالوں کو چیناوغیرہ۔ ۲۔اللہ تعالیٰ کے دین اور حکم میں تغییر۔

ابن جریر نے دوسر ہے معنیٰ کو یہاں ترجیح دی ہے اس لئے کہ اس سے پہلے یہ ذکور ہے۔
ولا مرنہم فلیبتکن آذان الانعام ۔ کہ میں حکم دوں گا تو وہ جانوروں کے کان کا ٹیس گے۔اب اگر
علق اللہ سے جسمانی تغییر مراد کی جائے تو تکرار لازم آئے گی۔اور تأسیس اولی ہے تا کید سے۔اس
لئے اللہ کے دین میں تغیر مراد لینا اولی ہوگا۔ اور اس میں ہرگناہ اور نافر مانی داخل ہوگی ۔ فرائض و
واجبات کو چھوڑ نا بھی اور معلوم ہے کہ شیطان ہر نافر مانی کا حکم دیتا ہے اور تمام ما مورات سے روکتا

ہے۔(تفسیرابن جربیطبری جلد ۵ صفحہ ۲۸۵ )اس طرح بھی بیمسئلے قر آن میں مذکور ہے۔

امام سیوطی نے درمنتور میں حضرت حسن بھریؒ سے نقل کیا ہے وہ فر ماتے ہیں کہ رسول اللّٰہ صلّٰی اللّٰہ علیہ وسلّم نے فر مایا کہ دس کام ہیں جن کوقو م لوطٌ نے کیا اور ان کی وجہ سے ہلاک ہوئی۔ میری امت ایک کام بڑھا ئیگی ان میں ڈاڑھی کو کا ٹنا اور مونچھوں کو بڑھانا ہے۔ اس روایت کو اسلی بن بشیر اور خطیب اور ابن عساکر نے نقل کیا ہے۔

(درمنثورجلد ہم، صفحہ ۴۳)

پھریہ بھی یا در کھنا چاہئے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دستور کی شکل میں نازل ہوا ہے۔ اس لئے وہ کلی امور بیان کرتا ہے۔ جزئیات زیادہ بیان نہیں کرتا۔ جبیبا کہ ہر ملک اور حکومت کے دستور کا حال ہے اور بیقرآن براہ راست انسانوں کونہیں ملا ہے بلکہ رسولِ خداصلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ملا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس دستور کی تشریح اور تنفیذ کرنے والے ہیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اسی جیسی چیز والے ہیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اسی جیسی چیز مزیداس کے ساتھ دی گئی ہے۔ (یعنی حدیث جو وحی غیر متلوسے ملی ہے) رواہ اب و داؤ د روی اللہ الدارمی نحوہ۔ (مشکوۃ باب الاعتصام بالکتاب والسنة صفحہ ۲۹)

اسی کئے گدھے، بلی ، چوہے کو حرام مانا جاتا ہے باوجود یکہ قرآن میں ان کی حرمت نہیں بیان ہوئی ہے ہاں ویُہ حَوِیّم عَلَیْهِمُ الْحَبَائِثُ (اعراف ۱۵۷) کے عموم میں داخل ہیں۔اور حدیث میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس کئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا و ما آتا کہ الرسول فیحذوہ و ما نہا کہ عنه فانتھوا (حشر ) یعنی رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم ہم کوجودیں لے لواور جس سے منع کریں اس سے رُک جاؤ۔ اس لئے حدیث پرعمل کرنا قرآن پرعمل کرنا ہے۔ اور حدیثوں کوچھوڑنا قرآن کوچھوڑنا ہے۔ تو جو چیز احادیث میں مند کور ہوگی گویا وہ قرآن میں بھی ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ ابن مسعود ٹی فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوان عورتوں پر جو گودنا گودیں اور جو گودنا گدوا میں اور جو گئی بات قبیلہ بنواسد کی ایک ریت کر کشادہ کرا کیں جو اللہ کے خلق میں تغییر کرتی ہیں۔ ابن مسعود ٹی بات قبیلہ بنواسد کی ایک عورت کوجس کوام یعقوب کہا جاتا تھا معلوم ہوئی تو وہ ابن مسعود ٹی یاس آئی اور کہا کہ جمھے بے خبر ملی

ہے کہ آپ نے فلاں فلاں فلاں فلاں فیر تو ت بھی ہے۔ ابن مسعود النے فرمایا میں کیوں نہ لعنت بھی ہے۔

بھیجوں جن پراللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی اور جس کا ذکر کتاب اللہ میں بھی ہے۔

اس عورت نے کہا میں نے پورا قرآن پڑھا ہے اس میں پہیں ہے جوآپ کہدرہ ہیں۔ فرمایا اگرتم نے (غور سے بجھر کر) پڑھا ہوتا تو ضرور پاتی کیا ہے آیت نہیں پڑھی ہے و ما آت کے السر سول فخد فوہ و ما نہا کہ عنه فانتھوا اس عورت نے کہا تی ہاں۔ فرمایا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اس عورت نے کہا۔ میرا گمان یہ ہوتی وہ و ما نہا کہ کی عورت (بیوی) ایسا کرتی ہے۔ ابن مسعود ٹے فرمایا اگر میری عورت ایسی ہوتی (یعنی یہ غلط کام کرتی جس سے حضرت صلی اللہ علیہ ابن مسعود ٹے فرمایا اگر میری عورت ایسی ہوتی (یعنی یہ غلط کام کرتی جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے) تو میر سے ساتھ نہیں رہ عتی تھی۔

(بخاری شریف جلد ۲، صفح مرایا ہے) تو میر سے ساتھ نہیں رہ عتی تھی۔

دیکھئے اس میچے حدیث سے معلوم ہوا کہ جو کچھ احادیث میں ہے گویا کہ وہ قرآن میں بھی ہے۔ ہے۔و ما اُتاکم الرسول فخذوہ کے عموم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں داخل ہیں۔

فائدہ: اس حدیث سے بی معلوم ہوا کہ گودنا گودنا، گدوانا اور چہرہ کے بال اُ کھاڑنا، اکھڑ وانا اور رہے اس لئے کہ شریعت اکھڑ وانا اور رہت کر دانتوں کو کشادہ کرنا بیسب تغییر خلق اللہ اور موجب لعن ہے اس لئے کہ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ ٹھیک اسی طرح ڈاڑھی کے بالوں کو منڈ وانا یا کتر وانا بھی تغیر خلق اللہ اور موجب لعن ہے۔ اس لئے کہ شریعت نے اس سے تی سے منع فر مایا ہے۔

### ایک اہم اور ضروری مدایت

اب تک جودلائل قرآن وحدیث سے پیش کئے جاچکے وہ کسی طالب حق وہدایت کے لئے بالکل کافی ہیں اس کے باوجودا گر کسی کواظمینان نہ ہوتو یقرآن وحدیث پر بےاظمینانی ہے۔ بلکہ تمام سلف صالحین پر۔اس لئے کہ یہ مسکلہ تمام سلف صالحین کے درمیان منفق علیہ ہے۔اس لئے اپنے ایمان پرنظر ثانی کرنی چاہئے کہ آیا ہم کوقرآن وحدیث پر ایمانِ صادق ہے یا نہیں۔اور کس طرح ایمانِ صادق حاصل ہوسکتا ہے۔

بہت سے مسلمان بھائی ایسے بھی ہیں جو مانتے ہیں کہ ڈاڑھی اسلامی شعار ہے اور بہت اہم ہے لیکن بُری عادت پڑ جانے اور غلط سوسائٹی اور ماحول میں رہنے کی وجہ سے ان کو ڈاڑھی ر کھنے کی جرأت اور ہمت نہیں ہوتی ۔ سوچتے ہیں کہا گرر کھ لی تو دوست احباب طعنہ دیں گے اور ملامت کریں گے اور ایمان واسلام اس پر منحصر نہیں۔اس کے بغیر بھی ہم مسلمان ہیں۔اس طرح ا پنے دل کو بہلا لیتے ہیں۔ لیکن ان کوسو چنا جا ہے کہ اسلام کا مطلب ہے اپنے کو ممل طور پرخدا کے حواله کردینا اور پورے طور پر نبی صلی الله علیه وسلم کے طریقه کا پابند ہوجانا۔اس کے بغیر اسلام کامل نہیں ہوسکتا۔اوربغیراسلام کے ایمان مکمل نہیں ہوتا۔اگر چہ پہنچے ہے کہ بغیر ڈاڑھی کے بھی آدمی مسلمان رہ سکتا ہے۔ کافرنہیں ہوجا تالیکن بیاسلام ناقص ہے۔ایسے اسلام پرکمل کامیا بی کا وعدہ نہیں۔اگر کممل کامیابی چاہئے تو خواہشِ نفس کوچھوڑ کراور ماحول سے بے نیاز ہوکر مکمل دین برآنا ہوگا۔اسی لئے اسلام میں نماز،روزہ،ز کو ۃ ، جج وغیرہ کی بہت اہمیت ہے۔حالانکہان کے بغیر بھی آ دمی مسلمان رہ سکتا ہے۔اور زنا، چوری، بدنظری، بدگمانی، شراب خوری وغیرہ ہے بچنا بھی بہت ضروری ہے۔ باوجود بکہان گناہوں کا کرنے والابھی مسلمان رہسکتا ہے۔ بیسب اسی لئے ہے تا کہ آ دمی کامل مسلمان ہواور کامل کامیا بی حاصل کرے۔اسی طرح ڈاڑھی کوسمجھنا جا ہے۔

ڈاڑھی منڈانے اور کترانے والے بارباریمل کرتے ہیں۔اس کے گناہ کبیرہ ہونے میں کوئی شبہیں۔کبھی آ دمی بیسوچتا ہے کہ بڑی عمر کے ہوکر ڈاڑھی رکھ لیس گے۔لیکن سے معلوم ہے کہ وہ بڑی عمر تک پہنچے گا یہ بھی شیطانی دھو کہ ہے۔اور بہت سے لوگ بڑی عمر ہوکر بھی ڈاڑھی نہیں رکھتے اس کئے کہ برابرڈاڑھی مونڈتے یا کتر واتے رہنے کی وجہ سے اس گناہ کی قباحت دل میں ختم ہوجاتی ہے۔اس گناہ کی قباحت دل میں ختم ہوجاتی ہے۔اس گئاہ کے اخیر میں بھی تو فیق نہیں ملتی۔

ہاں بیضرور ہے کہ غلط ماحول میں رہنے کی وجہ سے آدمی کے لئے شریعت پڑمل کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ اور خاص طور سے ڈاڑھی رکھنا بھی۔اس کاحل بیہ ہے کہ ایک خاصی مدت کے لئے آدمی غلط ماحول چھوڑ کرصالح ماحول حاصل کر لے۔کسی خانقاہ میں کسی شیخ کامل کی صحبت میں چلا جائے یا آج کل کی چلتی پھرتی خانقاہ تبلیغی جماعت میں جیار ماہ کے لئے چلا جائے۔

انشاءاللہ اس کوڈاڑھی رکھنے کی بھی تو فیق مل جائے گی اور بقیہ نئر بعت پر بھی عمل آسان ہوگا۔اور پھر آ کر مقامی دعوت کے کام میں لگا رہے۔انشاءاللہ اس کو استقامت حاصل ہوگی۔ بینہایت مجرب نسخہ ہے جو بہت سے لوگوں میں کامیاب دیکھا گیا۔

اس کا رازیہ ہے کہ غلط ماحول میں مؤمن کا ایمان کمزور ہوجاتا ہے اس لئے نفس حیلے بہانے تلاش کرتار ہتا ہے۔ نیک ماحول میں جب ایمان میں ترقی ہوتی ہے تو پھر خدا کاخوف غالب آجاتا ہے لوگوں کا خوف نہیں رہتا اس لئے آدمی کو ہمت ہوجاتی ہے اور شریعت پرعمل پیرا ہوجاتا ہے۔ اسی لئے دیکھا جاتا ہے کہ جولوگ صالح ماحول سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لئے شریعت پرعمل کرنا آسان ہوجا تا ہے۔ جبکہ دوسر بےلوگ ہمت نہیں کریا تے۔

آج کون سی جگہ ہے جہاں ڈاڑھی والے اور دیندارلوگ نہیں ہیں۔ یو نیورٹی، کالج،
اسکول، ہیبتال، بازار، تجارت ہر جگہ آپ کو دین داراورڈاڑھی والے ملیں گے۔ یہ کیوں نہیں اس
ماحول سے متاثر ہوتے؟ بات اصل میں وہی ہے جو کہی گئی۔ اس لئے ضروری ہے کہ صالح ماحول
سے اپنے کومتعلق کیا جائے ۔ کسی شخ سے اپناتعلق بھی قائم کیا جائے اور دعوت کے مل سے اپنے کو
منسلک بھی کیا جائے جو قرون اولی کا طریقہ ہے۔ پھر انشاء اللہ ڈاڑھی رکھنے کی بھی تو فیق ملے گ
اور پوری شریعت پر ممل کرنے کی بھی۔ جو چاہے اس نسخہ پر ممل کر کے دیکھے لے۔

کل قیامت کے دن جبکہ رب ذوالجلال کی عدالت قائم ہوگی ہمار نے نفس کے سار بے حلے دھرے رہ جا نیں گے۔ اور ماحول وسوسائٹی کا بہانا کا منہیں آئے گا۔ میزانِ عدل سے بیخنے کا کوئی راستہیں ہوگا۔ اس وفت صرف اور صرف اتباع شریعت اور سنت ہی کام آئیں گے۔ اس وفت کے آنے سے بہل ہم اپنی زندگی شریعت وسنت کے مطابق کرلیں یہی دانشمندی ہے۔

وما توفيقى الابالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم والصلوة والسلام على رسوله وآله وصحبه ومن تبعهم الى يوم الدين والحمد للهِ اولا و آخرا۔

#### ضحسه

### مونجه كاكاثنا

ڈاڑھی کے مسئلہ پر بحث کے دوران احادیث میں بھی اور علماء کے کلام میں بھی مونچھ کا تذکرہ آیااس لئے مناسب معلوم ہوا کہ اس کے متعلق بھی مختصراً لکھ دیا جائے۔اس مسئلہ میں بھی مسلمانوں میں کوتا ہی دیکھی جاتی ہے۔

الفاظ حدیث: مونچھ کے بارے میں احادیث متعددہ میں بہالفاظ آئے ہیں۔ اُخفُوا، اُنُھِکُوُا، جُنّوا قَصُّ الشَّارِب احفاء کامطلب ہوتا ہے استقصاء یعنی پورالے لینا، اور نہک کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے زائل کرنے میں مبالغہ کرنا اور جَرُدُ کا مطلب ہوتا ہے بال یا اون کو جلد تک کا ٹنا۔ یہ تمام الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ مطلوب از الہ میں مبالغہ کرنا ہے۔

(فتح البارى جلد ١٠، صفحه ٢٣٥)

حافظ ابن حجر کی رائے یہ ہے کہ یہ لفظ محفوظ ہے۔ دلیل یہ دی ہے کہ جَزّ احفاء انھا کے کے الفاظ جو دوسری حدیثوں میں آئے ہیں یہ سب مبالغہ پر دلالت کرتے ہیں (فتح الباری جلد ۱۰، صفحہ ۲۳۷) تو اسی کو راوی نے حلق ہی کی طرح اسی کو راوی نے حلق ہی کی طرح معلوم ہوتا ہے۔ دونوں میں بہت مشابہت ہے۔

حلق کے بارے میں ہمار بے فقہاء کی رائیں مختلف ہیں کسی نے بدعت کہا۔ (شامی جلد ۵، صفحہ ۲۸۸) باب الخطر والا باحثہ کیکن طحاوی نے اسی کوسنت کہا۔

(فتح البارى جلد ١٠ مفحه ٢٣٨، بابق الشارب وشامي عن أملتقى والمجتبى جلد ٥ مسفحه ٣٨٨)

امام طحاویؓ نے شرح معانی الآثار میں بہت عمدہ بحث کی ہے اور بتایا ہے کہ ایک جماعت اہل مدینہ کی اس طرف گئی ہے کہ قص احفاء سے افضل ہے۔اس جماعت نے لفظ قص سے استدلال کیا اور ان حدیثوں سے بھی جن میں بیآیا ہے کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کی مونچھ مسواک رکھ کر کٹوادی عینی نے بتایا کہ اس قول کے قائل امام مالک اور پچھتا بعین ہیں۔

طحاوی نے کہا دوسری جماعت کہتی ہے کہ احفاء یعنی مبالغہ سے کا ٹناقص سے افضل ہے۔ عینی نے بتایا کہ اس کے قائل جمہورسلف ہیں ان ہی میں اہل کوفہ بھی ہیں اور یہی امام ابوحنیفہ اور صاحبین کا قول ہے۔طحاوی نے بھی اخیر میں عادت کے مطابق امام اعظم اور صاحبین کا نام لیا ہے کہ یہ لوگ احفاء کوافضل مانتے ہیں۔

ان کا استدلال ان حدیثوں سے ہے جن میں بُرّ اور احفاء کے الفاظ آئے ہیں جو مبالغہ پر دلالت کرتے ہیں۔ طحاوی نے پہلی جماعت کے دلائل کا جواب دیتے ہوئے فر مایا کہ ہوسکتا ہے کہ بعض صحابہ کی مونچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مسواک رکھ کر کاٹ دی اس لئے کہ قینچی نہیں تھی کہ احفاء کرتے اور حدیث فطرت میں قص اس لئے فر مایا گیا کہ فطرت جو ضروری ہے وہ قصل ہے اور بہتر ہے اس طرح سارے آثار جمع ہوجاتے وہ قص ہے اور اس سے جوز اکد ہے وہ فضیلت ہے اور بہتر ہے اس طرح سارے آثار جمع ہوجاتے ہیں اور آپس میں ان میں کوئی تضار نہیں رہتا۔ اور احفاء کاقص سے افضل ہونا ثابت ہوجاتا ہے۔

خلاصۂ کلام: حاصل ہے ہے کہ اتنا کا ٹا جائے کہ اوپر کے ہونٹ کی سرخی ظاہر ہوجائے ہے بھی جائز ہے اور اس سے نفسِ فطرت ادا ہوجاتی ہے۔ جوضر وری ہے۔ لیکن مبالغہ سے کا ٹنا کہ جلد ظاہر ہوجائے بیداولی اور افضل ہے۔ اور جو روایتیں اُمر کے صیغہ سے وار د ہوئی ہیں ان کا مقصد یہی معلوم ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

امام طحاوی نے اسی احفاء کو ابن عمرٌ، ابو ہر برہؓ، ابوسعید خدریؓ، ابو اُسید ساعدیؓ، رافع بن خدت کے "جابر بن عبدالللہ انس بن مالک "سلمہ بن الا کوع " سہل بن سعد " سے نقل کیا اور فر مایا کہ ان میں وہ صحابہ بھی ہیں جن سے قص شارب کے الفاظ مروی ہیں ۔

(شرح معانی الآثار جلد ۲، صفحه ۷۰ ۳۰۸ (

امام طحاوی نے بی بھی فر مایا کہ امام شافعیؓ کے تلامٰدہ مزنی ، رہیج وغیرہ بھی احفاء کرتے تھے عالیًا ان لوگوں نے اس کوامام شافعیؓ سے لیا ہے۔ (فتح الباری جلد ۱۰،صفحہ ۲۳۷) امام احمد بن حنبلؓ

بھی سخت احفاء کرتے تھے اور صاف صاف فر مایا کہ بیص سے افضل ہے۔ (فتح ایضا)

فیض الباری میں ہے کہ امام ابوحنیفہ کے شاگر دامام ابویوسف ؓ اور امام محرد بھی احفاء کرتے تھے۔ (جلد ۴، صفحہ ۳۷۹) ظاہر ہے کہ جب ان کا مسلک ہی بیرتھا تو یقیناً اسی افضل پرعمل کرتے رہے ہول گے ہم کوبھی یہی کرنا چاہئے۔

حافظ ابن جحرنے ابن العربی سے مونچھ کے کاٹے پر ایک لطیف وجہ قتل کی ہے وہ یہ کہ ناک سے نکلنے والا پانی اپنی چکناہٹ کی وجہ سے بالوں سے لگ جاتا ہے۔ اور دھلنے کے وقت اس کوصاف کرنا مشکل ہوتا ہے اور بیہ مادہ قوت شامہ (ناک) کے قریب ہوتا ہے۔ اس لئے تخفیف مشروع ہے تا کہ جمال بھی تام ہواور نفع بھی ۔ حافظ کہتے ہیں کہ بیفا کدہ تخفیف سے حاصل ہوجا تا ہے۔ احفاء ضروری نہیں اگر چہ احفاء زیادہ بلیغ ہے۔ (فتح الباری جلد ۱۰ ہفی ۱۳۸۸) اسی لئے احفاء فضل ہے کہ احفاء سے نفع تام ہوگا۔ فللّه در الشریعة المطهر ق۔

مسئلہ: مونچھ کے دائیں طرف سے کاٹنے کی ابتداء کرنامسخب ہے۔ (ڈاڑھی اور انبیاء کی سنیں صفحہ ۴۵) یہی شریعت کا عام ضابطہ ہے، جو کنگھی کرنے، وضوکرنے اور جوتے چپل پہننے، اور پاؤل کے ناخون کاٹنے میں بالاتفاق جاری ہے۔ ہاتھ کے ناخون کاٹنے کی جوتر تیب امام غزالی نے ذکر کی ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ مازری، ابن دقیق العیداور متعدد علاء نے اس پرنکیر کی ہے۔ اور محدثین نے لکھا ہے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ (فتح الباری جلد ۱۰، صفحہ ۳۲۵ و مقاصد حنہ صفحہ ۴۸۹ و غیر هما من الکتب الکثیرة من الفقه و الحدیث)

امام نوویؓ نے بھی ایک ترتیب مستحب بتائی ہے اور امام نوویؓ نے جوتر تیب بتائی ہے وہ امام غزالی کی ترتیب بیائی ہے وہ امام غزالی کی ترتیب سے مختلف ہے ان میں سے سے کسی کوسنت سمجھنا جہالت ہے۔ جس میں بہت سے لوگ مبتلا ہیں۔ واللہ یقول الحق و ھو یھدی السبیل۔

# سرکے بالوں کی احاد بیث اور مسائل

مناسب معلوم ہوا کہ جب ڈاڑھی اور مونچھ سے متعلق احادیث اور ضروری مسائل بیان ہوگئے تو اب سر کے بالوں کی کچھا حادیث اور مسائل بھی ذکر کر دئے جائیں کہ اس میں بھی افراط و تفریط دیکھی جاتی ہے۔ اس میں بھی سنت طریقہ پڑمل کرنا چا ہئے اور شریعتِ مطہرہ نے جن طریقوں سے منع کیا ہے اس سے پر ہیز کرنا چا ہئے۔ خطابی وغیرہ نے لکھا ہے کہ عربوں کی عادت بالوں کو بڑھانے اور اس سے زینت پیدا کرنے کی تھی ان میں بال منڈ انا بہت قلیل تھا۔ بسااوقات بالوں کو بڑھانے اور اس سے زینت پیدا کرنے کی تھی ان میں بال منڈ انا بہت قلیل تھا۔ بسااوقات اس کو شہرت اور مجمیوں کا طریقہ سمجھتے تھے۔ اس لئے (جج کے موقعہ پر) صحابہ کرام کو حاق کرانا مشکل محسوس ہوتا تھا۔ تو قصر پراکتفاء کیا۔ (فق الباری جلد سم سخہ ۵۲۳) اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاق کواس کے فضیلت دی کہ اس میں عبادت زیادہ ہے اور حکم شرق کے سامنے پورے طور پر جھک جانا اور اس کو صدق دل سے مان لینا چا ہئے۔ اور قصر کرانے والا اپنے او پرزینت کی چیز پچھ باقی رکھتا ہے۔ اس کوصدق دل سے مان لینا چا ہئے۔ اور قصر کرانے والا اپنے او پرزینت کی چیز پچھ باقی رکھتا ہے۔ حال اللہ کے لئے بالکل اُسے ترک کردیتا ہے۔ (ایعنا) اس لئے اس میں ثواب زیادہ ہے۔ حالتی اللہ کے لئے بالکل اُسے ترک کردیتا ہے۔ (ایعنا) اس لئے اس میں ثواب زیادہ ہے۔

نبی کریم صلی الله علیہ وسلم (جن کی ذات مسلمانوں کے لئے بہترین نمونہ ہے) کاطریقہ یہ تھا کہ آپ ہمیشہ بڑے بال رکھتے تھے۔ منڈاتے نہیں تھے، زیادہ سے زیادہ صرف دو دفعہ منڈانا ثابت ہے۔ حدیبیہ کہ موقعہ پر باھے میں اور دوسرے جمۃ الوداع کے موقعہ پر باھے میں۔ (حدیبیہ کے موقعہ پر آپ کے بال حضرت خراش بن امیڈ نے مونڈ ہے تھے، اور جمۃ الوداع میں معمر بن عبداللہ نے۔)

(فتح الباری جلد اصفحہ ۲۵۲، جلد ۳، صفحہ ۲۵۲)

## آ یے کے بالوں کی مقدار

حضرت انس ﷺ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بال آ دھے کان تک تھے۔ (شائل تر ندی صفحہ ۲) حضرت انس کی دوسری روایت میں ہے کہ آپ کے بال نہ بالکل سیدھے تھے، نہ بالکل چے دار بلکہ درمیانی کیفیت کے تھے اور کانوں اور کندھوں کے درمیان تھے اور تیسری روایت میں ہے کہ آپ کے بال کندھوں کولگ رہے تھے۔ کان یقر ب شعر ہ منکبیہ۔ (بخاری شریف جلد۲، صفحہ ۸۷۱)

حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ آپ صلی اللّه علیہ وسلم کے بال کان کی لُوتک شخے اور دوسری روایت میں ہے کہ مونڈ ھے کے قریب تک شخے۔ (بخاری شریف جلد ۲، صفحہ ۲۰۵) اور تیسری روایت میں ہے کہ مونڈ ھے کوچھور ہے تھے۔ (تر ندی شریف جلد ۲، صفحہ ۲۰۵) حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ آپ صلی اللّه علیہ وسلم کے بال مُجّہ سے او پر اور وفرہ سے نیچے تھے۔ یعنی کان اور کند ھے کے در میان میں تھے۔ (تر ندی جلد ۱، صفحہ ۲۰۵)

ہند بن ابی ھالہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بالوں کو بڑھاتے تو دونوں کا نوں کی کو سے متجاوز ہوجاتے۔

حافظ ابن ججرٌ فرماتے ہیں کہ حاصل (روایات) ہے ہے کہ لمبے بال کندھے تک پہنچ جاتے اور جو لمبے نہ ہوتے وہ کان کی کوتک ہوتے۔

ملاعلی قاری شرح شائل میں حضرت انس کی حدیث (کہ آپ کے بال آ دھے کان تک ہوتے) کی شرح میں لکھتے ہیں کہا گیا ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر بال یا بعض احوال میں اور جبکہ بالوں میں مانگ نہ نکا لتے اس وقت آ دھے کان تک ہوتے لہذا یہ ان احادیث کے خلاف نہیں ہے جن میں یہ آیا ہے کہ آپ کے بال کندھے تک پہنچے ہوئے اور کندھے پر پڑے ملاف نہیں ہے جن میں یہ آیا ہے کہ آپ کے بال کندھے تک پہنچے ہوئے اور کندھے پر پڑے ہوئے ہوئے اور کندھے بر پڑے ہوئے ہوئے اور کندھے بر پڑے ہوئے ہوئے سے کہ آپ کے بال کندھے تک کے بال کندھے تک کے بال کندھے کہ آپ کہ اوسائل شرح شائل جلدا ،صفحہ ۲۷)

حاصل میر کہ بال جب بہت بڑے ہوجاتے تو آ دھے کان تک کڑا دیتے۔ اس لئے کہ ہر اور گردن کے درمیان جو جوڑ ہیں وہاں تک سُر کی حد ہے۔ اس لئے سرکوچھوڑ کر جو بال گردن پر ہوتے ان کو کٹوا دیتے۔ اس صورت میں آ دھے کان تک ہوجاتے۔ پھر بڑھ کر کان کی گؤتک آتے۔ پھر بڑھ کر کان اور گردن کے درمیان میں ہوجاتے پھر بڑھ کر کندھے تک بہنچ جاتے۔ اس طرح ان روایات میں کوئی تعارض نہیں سب باتیں صحیح ہیں۔ کندھے تک بال رکھنا بخاری اس طرح ان روایات میں کوئی تعارض نہیں سب باتیں صحیح ہیں۔ کندھے تک بال رکھنا بخاری

### شریف کی سیح روایت سے ثابت ہے۔

حافظ ابن جر کھتے ہیں کہ کندھے کے قریب تک ہونا اکثر احوال میں تھا کھی اس ہے بھی زیادہ ہوجاتے حتی کہ گیسو بن جاتے اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھا کر کے جمع بھی کر لیتے۔ جیسا کہ ابوداؤ داور ترفدی نے سند حسن سے ام ہانی کی بیروایت ذکر کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ آئے تو آپ کے چار چوٹیاں تھیں۔ حافظ ابن ججر کھتے ہیں کہ بیسفر کی حالت میں ہوا تھا جبکہ بالوں کی دیکھ بھال کئے اور ان کو درست کئے زیادہ وقت گزرگیا تھا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ابوداؤ د، نسائی اور ابن ماجہ کی تھے حدیث میں ہے کہ وائل بن ججر فر ماتے ہیں کہ میں بالصواب۔ ابوداؤ د، نسائی اور ابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ وائل بن ججر فر ماتے ہیں کہ میں خضرت نے فر مایا ذباب یعنی بیٹر اہے۔ میں واپس گیا اور اُن کو کاٹ کرچھوٹا کر دیا پھر کل کو آیا تو حضرت نے فر مایا ذباب میں ہے کہ وائیں مرادلیا تھا اور بیا تھا۔ ور شاہدہ اسفی ۱۳۲۰ ابوداؤ دسفی ۱۳۵۹

اس سے معلوم ہوا کہ بہت لمبے بال رکھناا گر چہ جائز ہے کیکن اچھانہیں۔ (بذل المجو دجلد ۲ ہسفے ۷۷)

یمی مطلب اس حدیث کا ہوگا جس میں بیہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ خریم اسدی اچھے آ دمی ہیں اگر ان کا بال لمبااور ازار شخنے سے نیجا نہ ہوتا۔حضرت خریم اللہ کو جب بیہ بات معلوم ہوئی تو چھری لے کرا پنے بال کو کان تک کاٹ لیااور نگی کو آ دھی پنڈلی تک کرلیا۔ بات معلوم ہوئی تو چھری لے کرا پنے بال کو کان تک کاٹ لیااور نگی کو آ دھی پنڈلی تک کرلیا۔ (ابوداؤد،مشکوۃ صفحہ ۳۸۲)

ام ہانی رضی اللہ عنہا کی حدیث کی توضیح و توجیہ حضرت شخ محمہ زکریاً نے اس طرح کی ہے۔ مردول کے لئے عورتوں کی طرح سے مینڈ ھیاں مکروہ ہیں اس حدیث میں مینڈھیوں سے وہی مراد لی جا کیں جس میں تشبہ نہ ہو کہ تشبہ کی حضور نے خود ہی مما نعت فرمائی ہے۔ (خصائل نبوی صفحہ ۲۷) اس لئے اربع ضفائو یا غدائو کے جوالفاظ اس حدیث میں آئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف بال کے دو حصے کر کے ان کو آپس میں ملا کر گول کرلیا۔ نہ یہ کہ بعض کو بعض

( ڈاڑھی اورانبیاء کی سنتیں صفحہ ۹۳ )

میں داخل کر کے عور توں کی طرح چوٹی بنالی۔

بیشر بعت کا بہت بڑااصول ہے کہ مردوں کوعورتوں کی مشابہت اورعورتوں کومردوں کی مشابہت اورعورتوں کومردوں کی مشابہت مشابہت اختیار کرنی جا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایسے مردوں پر جوعورتوں کی مشابہت اختیار کریں اورایسی عورتوں پر جومردوں کی مشابہت اختیار کریں خدا کی لعنت ہے۔

(بخاری شریف جلد ۲، صفحه ۸۷۴)

حضرت گنگوہی نے لکھا ہے سرکے بال جہاں تک چاہے بڑھا لے درست ہے مگر بعض سرکا منڈ انا اور بعض کا رکھنا مشابہتِ یہود ہے۔ یہ مکروہ ہے اور تمام سرکے بڑھانا نہ یہ کاگل ہے اور نہ یہ منوع ہے۔ واللہ اعلم بالصواب کاکل جمعنی حلقِ بعض وترک بعض فعل یہود کا ہے اور منع ہے اور بال بڑھانا جوسنت سے ثابت ہے وہ منع نہیں ہے ان کو کا کل کہنا اصطلاحِ جدید ہے اور مشابہت عورتوں کی جب ہوگی کہ عورتوں کی طرح چوٹی گوند ھے ورنہ کوئی مشابہت نہیں نہ کراہت ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

ڈاکٹر محمد عبدالحکی مدظلۂ خلیفہ مجاز حضرت تھیم الامت ، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تخریر فرماتے ہیں۔حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمبارک کے بالوں کی لمبائی کانوں کے درمیان تک اور دوسری روایتوں میں کانوں تک اور ایک تیسری روایت میں کانوں کی لؤتک تھی ان کے علاوہ کندھوں تک یا کندھوں کے قریب تک کی روایتیں بھی ہیں۔ (شائل ترندی)

ان سب روایتوں میں باہمی مطابقت اس طرح ہے کہ آپ مجھی تیل لگاتے یا تنگھی فرماتے تو بال دراز ہو جاتے ورنہ اس کے برعکس رہتے یا پھر ترشوانے سے پہلے اور بعد میں ان میں اختصار وطول ہوتار ہتا تھا۔

مواہب لدنیہ اور اس کے موافق مجمع البحار میں بیر مذکور ہے کہ جب بالوں کوتر شوانے میں طویل وقفہ ہوجاتے تھے۔ طویل وقفہ ہوجاتے ہوجاتے اور جب تر شواتے تو حجو لے ہوجاتے تھے۔

اس عبارت سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کو ترشواتے تھے۔ منڈواتے نہ تھے لیکن حلق (منڈوانے) کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ آپ جج وعمرہ کے بالوں کاحلق: حج وعمرہ کے علاوہ عام حالات میں بھی سرکومنڈ انا جائز ہے۔اگر چہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں بال رکھنا سنت اور افضل ہے کیکن منڈ انے میں بھی کوئی کراہت نہیں اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسنت سنن زوائد میں سے ہے۔عادۃ آپ بال رکھتے ہے۔نہ کہ عبادۃ ۔اس لئے اس کے ترک میں کوئی کراہت نہیں۔ (فاوی امدادیہ جلد مہ صفحہ ۲۲۹)

حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کوسر منڈ انے سے منع فر مایا\_ (مشکوة صفحه ۳۸۴)اس کی شرح میں ملاعلی قاری لکھتے ہیں کہاس حدیث ہے مفہوم مخالف کے طریقہ پر بیمعلوم ہوا کہ مردوں کے لئے حلق جائز ہے۔اوراس میں کوئی اختلاف نہیں ہاں اس میں اختلاف ہے کہ آیاحلق سنت ہے؟ اس لئے کہ حضرت علیؓ نے ایسا کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقریر فرمائی۔فرمایاتم میری اورمیر ے خلفاء راشدین کی سنت کولازم پکڑویہ حلق سنت نہیں ہے۔ اس لئے کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام بقیہ صحابہ کے ساتھ بال نہیں منڈواتے تھے؟ سوائے حج اورعمرہ سے فراغت کے وقت کے ،اس لئے حلق رخصت ہے۔اوریہی زیادہ ظاہر ہے۔ (مرقاۃ)حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیارؓ کی شہادت کے بعدان کے بچوں کے بال منڈ وائے تھے۔ (ابوداؤ دجلدا،صفحہ ۵۷۷)اس حدیث سے حلق کا جواز بھی معلوم ہوااور رہے بھی کہ بچوں کے بھی بڑے بال ہو سکتے ہیں۔ لیورےسر کے حلق کی طرح پورے سر کے بال کو کٹانا اور چھوٹا کرانا بھی جائز ہے۔بشرطیکہ سب برابر ہوں اس کی دلیل قر آن کی آیت میں و مقصوین کا لفظ ہے لیکن سب کتر وانااور آ گے کی طرف کسی قدر بڑے رکھنا جؤ کہ آج کل کافیشن ہے جائز نہیں۔ (بہشتی زیورحصہ ۱۱ صفحہ ۹۶۷ بالوں ہے متعلق احکام )

قزع کی ممانعت: یہ صورت منع ہے کہ سر کا کچھ حصہ منڈا دیا جائے اور کچھ باقی

لے حضرت جعفرؓ کے بچوں کے بال باوجود یکہ بال رکھناافضل ہے اس لئے منڈ وائے تھے کہ ان کی مال شوہر کی شہادت کے غم کی وجہ سے ان کے بالوں کی صفائی اور کنگھی نہیں کر سکیں گی۔ تو میل کچیل اور جوؤں سے بچانے کے لئے بیشفقت فرمائی۔

رکھا جائے میچے حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ ابن عمرٌ سے روایت ہے کہ ایک بچہ لایا گیا جس کا سر بچھ منڈ ا ہوا تھا اور بچھ چھوڑ ا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا یا تو گل مونڈ دویا گل جچوڑ دو۔

(مسلم ومشکوۃ صفحہ ۳۸۰)

# بالوں میں تیل ڈالنا، تنکھی کرنااور ما تک نکالنا

جب سنت طریقہ پر بڑے بال رکھیں گے تو اس میں تمام سنت طریقوں کا کھاظ رکھنا ہوگا، وہ یہ ہیں۔حضرت سلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے سر پر تیل ڈالتے اور ڈاڑھی میں کنگھی کرتے تھے اور قناع استعال فرماتے۔(یعنی سر پر کپڑا رکھتے اور اس میں تیل لگ جایا کرتا تھا جس کی وجہ سے) آپ کا کپڑا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا کہ تیلی کا کپڑا ہے۔ (پیٹرح النہ کی روایت ہے مشکوۃ صفحہ ۱۸سا) اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جس کے بال ہوں اس کو چاہئے کہ اس کا اگرام کرے۔(ابوداؤر صفحہ ۱۷ ) یعنی اس کو دھوئے اور اس میں تیل ڈالے اور کشکھی کرے۔(بذل المجود جلد ۲ ہم فحہ ۱۷ ) ہیروا یہ تین حسن ہیں۔

ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس کے بال بکھر ہے ہوئے تھے ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس کے بال بکھر ہے ہوئے تھے ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس کے بال بکھر ہے ہوئے تھے اور مایا کیا اس کو ایسی چیز (تیل وغیرہ) نہیں ملتی جس سے یہ بالوں کو جمع کرے۔ یہ احمد نسائی کی روایت ہے۔

(مشکوۃ صفحہ کرے۔ یہ احمد نسائی کی

 ابن عباس کی روایت میں ہے کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جنب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں ماتا اہلِ کتاب (یہود ونصاریٰ) کی موافقت کو پہند کرتے تھے۔ چنانچہ اہلِ کتاب مانگ نہیں نکا لتے اور مشرکین مانگ نکا لتے تھے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اولاً مانگ نہیں نکا لتے تھے پھر بعد میں مانگ نکالی۔ (بخاری جلد ا، صفحہ ۳۰ وجلد ۲، صفحہ ۷۷ وشائل تر ندی صفحہ ۳) اس لئے مانگ نکالناسنت ہوا۔

(بذل جلد ۲، صفحہ ۲۷)

حضرت عائش آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کتابھی کیا کرتی تھیں اور اس طرح مانگ نکالتیں کہ سرکے درمیان سے بالوں کو دو حصے میں کر دبیتیں اور پیبٹانی کے بالوں کو آنکھوں کے دونوں طرف کر دبیتیں۔

ابوقادہؓ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ میرے بڑے بال ہیں کیا میں ان میں کنگھی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہاں اوراس کا اکرام کرو۔ چنانچہ حضرت قیادہ بھی دن میں دومرت بیٹل ڈالتے (بیعن تیل ڈالکر کنگھی کرتے) حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام کا حکم دینے کی وجہ سے۔ (اس کو مالک نے روایت کیا۔)

نسائی میں ہے کہ ابو قادہؓ کے بڑے بال تھے۔ انہوں نے آل حضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے (اس کے متعلق) پوچھاتو آئے نے فرمایا کہ اس کے ساتھ احسان کرواور روزانہ تکھی کرو۔ (نسائی جلد ۲ سفیہ ۲۹۱) اس سے روزانہ کنگھی کرنا معلوم ہوالیکن عبداللہ بن مغفل ہے روایت ہے کہ حضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ کنگھی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ (ترندی جلدا، صفحہ ۲۰ و شاکل ترندی صفحہ ۲۰ او شاکل اللہ علیہ وسلم نے روزانہ کنگھی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ (ترندی جلدا، صفحہ ۲۰ و شاکل ترندی صفحہ ۲۰ و شاکل اور ترندی نے تبایا کہ بیت دیا دہ زینت کا اہتما منہیں کرنا چاہئے اس لئے کہ دوسری صحح حدیث میں ابوامامہ ہے مروی ہے کہ بہت زیادہ زینت کا اہتما منہیں کرنا چاہئے اس لئے کہ دوسری صحح حدیث میں ابوامامہ ہے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ابوداؤد کی روایت ہے اورنسائی نے عُبید ہے راویت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ (فتح الباری جلد ۱۰ ہوئے ۱۸ سفحہ ۲۸)

اس لئے علماء کرام نے فر مایا کہ اگر بال بکھر جاتے ہوں توروزانہ بھی کنگھی کرسکتے ہیں۔

(خصائل نبوی صفحه ۲۸معنأ)

اگرنه بھمرتے ہوں تو ناغہ سے کریں۔

مسکلہ: کنگھی کرنے میں مانگ پہلے دا ہنی طرف کی نکالیں پھر بائیں طرف کی ۔حضرت عاکشہ سے روایت ہے کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہند فر ماتے تھے۔ (شائل صفحہ ۴) اس کئے بیطریقتہ سنت ہے۔ یہی طریقہ عورتوں کے لئے بھی سنت ہے۔ ناک کے سامنے سے مانگ نکالنا چاہئے۔ آج کل دائیں بائیں سے مانگ نکالنا چاہئے۔ آج کل دائیں بائیں سے مانگ نکالنا چاہئے۔ آج کل دائیں بائیں سے مانگ نکالنا جاہے۔ آج کل دائیں بائیں سے مانگ نکالنا جاہے۔ ا

مسئلہ: گدّی کے بال لینامنع ہے۔فقہاءکرام نے منع کیا ہے۔ (صفائی معاملات حضرت تفاویؒ۔ڈاڑھی ادرانبیاء کی سنتیں صفحہ ۹۷) آ دھے کان تک سرہے اس کے بنچے گردن۔ گردن کے بال کانے جاسکتے ہیں اس سے او پرسر کے بال نہیں۔اس لئے گدی کے بال لینا مکروہ ہے۔

آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آ دھے کان تک بال کٹانے کے سواسر کے کسی اور طرف کے بال کٹانے کا کوئی ثبوت نہیں اس لئے کسی اور طرف سے بال نہیں کٹانا چاہئے۔ نہ کا نوں کی طرف سے نہ بیثانی کی طرف سے۔ آج کل انگریزی طرز کے طرح طرح کے فیشن والے بال لوگ کٹایا کرتے ہیں۔ بیسب اسلامی طریقہ کے خلاف ہیں۔ لہٰذااس سے بچنا چاہئے۔ لوگ کٹایا کرتے ہیں۔ بیسب اسلامی طریقہ کے خلاف ہیں۔ لہٰذااس سے بچنا چاہئے۔ (ڈاڑھی اور انبیاء کی سنتیں صفحہ ۹۸)

ایک حدیث میں حضرت ملی اللّه علیہ وسلم نے فرمایا ہے جوغیروں سے مشابہت اختیار کرے وہ ہم میں سے نہیں بہود و نصاریٰ کی مشابہت مت اختیار کرو۔ یہود انگلیوں کے اشارے سے سلام کرتے تھے اور نصاریٰ بھیلی سے۔ اور پیشانی کے بال مت کٹاؤ۔ مونچھ کو مبالغہ سے کا ٹو اورڈ اڑھی کو بڑھاؤ۔ اور مساجد و بازار میں اس طرح کرتہ پہن کرمت چلو کہ نیچے لئگی (یا یا نجامہ) نہ ہو۔

(طبرانی نے اس کوروایت کیا الرغیب والتر ہیب جلد ۳ مفیہ ۳۵)

غیروں کی مشابہت سے بچنا شریعت کا ایک بہت بڑا اصول ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہئے۔ایک حدیث میں ارشاد ہے جوجس قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ای قوم سے ہے۔ من تشب ہ بقوم فھوم نھم (ابوداؤد صفحہ ۵۵۹) اس لئے لباس اور ہروضع قطع میں غیروں کی مشابہت سے بینے کی پوری کوشش ہونی جا ہئے۔

عورتوں کے سرے بال : امام سلم اور تر مذی وغیرہ نے حضرت آم سلم اوں کی چوٹی ذکری ہے کہ انہوں نے آل حضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا کہ میں اپنے سرکے بالوں کی چوٹی مضبوط بناتی ہوں۔ کیاغسلِ جنابت کے لئے اس کو کھولنا ضروری ہے؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنہیں! صرف اتنا کافی ہے کہ تین دفعہ اپنے سریر پانی ڈال لو۔ پھرسارے جسم پر پانی ڈال لو۔ پھرسارے جسم پر پانی ڈال لو۔ (تر ندی مع العرف صفح ۲۹) یعنی صرف بالوں کی جڑ میں پانی پہنچالینا کافی ہے۔ چوٹی کھول کر سارے بالوں کو دھونا ضروری نہیں۔ یہی تمام علماء کرام کے یہاں مسئلہ بھی ہے۔

فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عورتیں بڑے بال رکھتی تھیں اور چوٹی بناتی تھیں۔حضرت عائشہ کا واقعہ بھی بخاری شریف میں صفحہ ۴۵ وغیرہ پر فرور ہے۔اس میں احرام کے وقت بالوں کے کھولنے کا ذکر ہے جس سے معلوم ہوا کہ چوٹی بنائے ہوئی تھیں۔اور دیگر واقعات سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے۔اس سے عورتوں کے بال کا حکم معلوم ہوگیا کہ بڑے بال رکھ کر چوٹی بنانی جا ہے۔

عورتوں کوسر منڈوانے سے منع کیا گیا ہے۔ (نیائی ومشکوۃ سفہ ۱۳۸۳) اسی طرح کج وعمرہ کے موقعہ پر بھی عورتوں کے لئے یہ مسئلہ ہے کہ تھوڑ ہے سے بال کٹا دیں، منڈانا جائز نہیں۔ اسی طرح یہ معلوم ہو چکا ہے (بخاری کی روایت ہے) کہ عورتوں کو مردوں کی مشابہت اختیار کرنا موجب لعنت ہے۔ اور مردوں کے لئے کند ھے اور اس سے نیچ تک بال بڑھانا جائز ہے۔ تو اگر کوئی عورت بال کٹا کر کند ھے اور اس کے نیچ تک کر دے تو اس کومردوں سے مشابہت ہوگی۔ جو موجب لعنت ہے اور جائز نہیں۔ اسی لئے فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ قطعت شعر ھا اثمت و لُعِنت اگر عورت بال کا ٹے تو گہنگا راور ستحق لعنت ہوگی۔ و لُعِنت اگر عورت بال کا ٹے تو گہنگا راور ستحق لعنت ہوگی۔

(ورمخارمع الشامي جلد ٥ ، صفحه ٢٨٨ آخر الخطر والا باحة)

عبدالله بن عمر بن العاص ﷺ ہے روایت ہے کہ حضرت صلی الله علیہ وسلم نے آزادعورت کو

عورتوں کے لئے مردوں کی مشابہت اور غیروں کی مشابہت دونوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ جبیبا کہ حدیثوں سے معلوم ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت پر لعنت فر مائی ہے جومردوں کالباس پہنے۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ ایک عورت (مردانہ) جوتہ پہنتی ہے۔ اس کا کیا تھم ہے؟ تو فر مایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مردانی عورت پر لعنت فر مائی ہے۔

اس کئے عورت کا سر کے بال کٹانا، مردانہ لباس پہننا، مردانہ جونۃ بہننا اور مردانہ چال چال چال ہوں ہوں کا سر کے بال کٹانا، مردانہ لباس پہننا، مردانہ جونہ کا سر کے بال کٹانا، مردانہ لباری کا سر کے بال کٹانا، مردانہ لباری کا سر کے بال کٹانا، مردانہ لباری کے بال کٹانا، مردانہ لباری کرنے کا سر کے بال کٹانا، مردانہ لباری کرنے کا سر کے بال کٹانا، مردانہ لباری کے بال کٹانا، مردانہ لباری کا سر کے بال کٹانا، مردانہ لباری کے بال کٹانا، مردانہ لباری کے بال کٹانا، مردانہ لباری کٹانا، مردانہ کٹانا، مردانہ لباری کٹانا، مردانہ کٹانا، م

مسکلہ: بوڑھی بیوہ عور تیں جن کو بڑھا ہے کی وجہ سے زینت کی ضرورت نہیں رہی اگر وہ اپنے سرکے بال بچھ کم کرالیں تو اس کی گنجائش ہے ......حضرت امہات المؤمنین رضی اللہ عنہان کاعمل اسی برمحمول ہے۔لیکن یا در کھنا جا ہے کہ بیدا جازت صرف مذکورہ بالاصورت میں ہے۔ آج کل فیشن کی وجہ سے بال کم کرانا قطعاً جائز نہیں۔اللہ تعالی دلوں کے چور کوخوب جانتے ہیں۔

(ڈاڑھی اور ابنیاء کی سنتیں صفحہ 4)

مسلم شریف کی حدیث میں از واجِ مطہرات کا بالوں کو لینا جو مذکور ہے۔مسلم شریف کے شارح قاضی عیاض نے لکھا ہے کہ عرب کی عورتوں کی عادت بالوں کی چوٹی بنانے کی تھی۔از واج مطہرات نے حضرت صلی اللہ علیہ عرب کی عورتوں کی عادت بالوں کی چوٹی بنانے کی تھی۔از واج مطہرات نے حضرت صلی اللہ علیہ

وسلم کے وصال کے بعد زینت کوترک کرنے اور بال کولمبا کرنے سے مستغنی ہونے کی وجہ سے ایسا کیا تھا۔ امام نو وک فر ماتے ہیں کہ یہی متعین ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا کیا تھا۔ امام نو وک فر ماتے ہیں کہ یہی متعین ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا کرنے کا خیال بھی نہیں کیا جاسکتا۔

(مسلم شریف مع شرح نو وی جلد اصفحہ ۱۳۸۸)

### رساليه كي تالييف

بیرسالہ میں نے مدینہ منورہ زاد ہا اللہ تشریفاً وکریماً میں بتوفیق اللہ سجانہ جمادی الاول میں مولانا ہاشم بخاری مہاجر مدنی خلیفہ حضرت مولانا شیخ محمد زکریاً و سابق مدرس دارالعلوم دیو بند کے حکم سے عربی میں تالیف کیا تھا۔ میں ان کو بیرسالہ دے کر ہندوستان پہنچا وہاں خبر ملی کہ مولانا کا انتقال ہو گیا۔ (انا للہ وانا الیہ راجعون) مولانا نے بیمسوّدہ میرے ایک شاگر دکو جو مدینہ یو نیورسٹی میں زرتعلیم تھا۔ تبیض کے لئے دیا تھا۔ مولانا کے انتقال کے بعداس شاگر د نے بیرسالہ میرے باس بھیج دیا۔ آج اسی رسالہ سے حذف واضافہ کے بعدیہ کتا بچہ کممل کرر ماہوں۔ امید ہے کہ انگریزی میں ترجمہ ہوکرشائع ہوگا۔

الله تعالیٰ اس کو قبول فر مائے اور میرے لئے اور مولا نا ہاشم بخاریؓ کے لئے اور ترجمہ کرنے والے اور اشاعت میں مدد کرنے والوں کے لئے ذریعہ نجات بنائے۔ (آمین)

وصلى الله على النبي الامي وآله وسلم والحمد لله اولا و آخرا\_

### فضل الرحمن اعظمي

آزادول جنوبی افریقه، ۱۵ رمحرم ۲۱۳۱ه مطابق ۱۸ رجون ۱۹۹۵ء